# مقام نبوّت ورسالت: كتبِ مقدّسه كي روشني مين (تجزياتي مطالعه)

\*ڈاکٹر محمد افضل \*\*ڈاکٹر سیدہ سعد بیہ

#### **Abstract**

Allah used to send Prophets to deliver his message and to provide guidance to the people in every field of life. Different Prophets brought divine religions with them and make people convince to that particular religion. For the purpose of guiding people, Allah made a formal arrangement of sending down divine books. Among those, Torah, Gospel and the Holy Quran are the three books on which this paper will focus on Torah, Gospel and Holy Quran are followed by Jews, Muslims and Christians respectively. This paper emphasizes on the respect and status these books give to their prophets. As three of these have been sent down by Allah, researchers are interested in knowing the similarities in these books with reference to esteem and prestige these books offer to their holy prophets, i.e. Hazrat Moosa (A.S), Hazrat Issa (A.S)and Hazrat Muhammad (PBUH).

Keywords: Torah, Gospel, Holy Quran, Jews, Christians, Muslims

یہودیت، عیسائیت اور اسلام جو اصطلاحاً الہامی مذہب کہلاتے ہیں، ان کے مشتر کہ سرمایہ میں سے ایک مشتر ک چیز نبوت ورسالت ہے۔ وہ افراد جن کو الله نبوت ورسالت ہے۔ وہ افراد جن کو الله تعلیاں مقام حاصل ہے۔ وہ افراد جن کو الله تعالیٰ نے منصب نبوت ورسالت کے لئے چن لیا، ان کے پیروکاروں کے لئے دینی امور میں ان کے فرامین اور معمولات زندگی قابل ججت اور لازم تقلید قرار دیئے گئے۔

انبیاءور سل اللہ تعالیٰ کی منشاء کانمونہ و نمائندہ ہوتے ہیں، جن اقوام کی طرف ان کی بعثت ہوئی ان کے لئے انبیاءور سل کی اطاعت واتباع اسی طرح واجب قرار دی گئی تھی جس طرح اللہ کی اطاعت لازم ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاریہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اطاعت گزار عیسائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلّم کے متبعین مسلمان کہلاتے ہیں اسی لئے انہیں بالتر تیب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے بانی تصوّر کیا جاتا ہے، یہ ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے فیض یافتہ تھے، کتاب تورات، انجیل مقدس اور قر آن مجید کانزول اسی ذات الٰہی کی

<sup>\*</sup> ڈاکٹر محمد افضل، لیکچر ار، ادارہ علومِ اسلامیہ ، پنجاب یونیور سٹی، لاہور

<sup>\*\*</sup>اسسٹنٹ پروفیسر، ادارہ عربی وعلوم اسلامیہ، گور نمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی،سیالکوٹ

طرف سے ان پر ہوا تھا۔ ان کتب میں منصبِ نبوّت ورسالت کے بارے جو ہدایات میں دی گئی ہیں ان میں بہت حد تک اتفاق پایا جاتا ہے۔ قر آن مجید میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی اطاعت واتباع اور تعظیم واحترام کو لازم کیا گیا ہے اسی طرح کتابِ تورات میں حضرت موسی علیہ السلام اور انجیل مقدس میں حضرت عیسی علیہ السلام کو ان کے پیروکاروں کے لئے امام، پیشوا، معلّم، واجب اطاعت اور نمونہ تقلید قرار دیا گیا تھا۔ ان کتب کی روشنی میں منصب نبوّت ورسالت کے جائزہ سے اس بات کی وضاحت کرنامقصود ہے کہ انبیاء ورسل جن اقوام کی طرف مبعوث منصب نبوّت ورسالت کے جائزہ سے اس بات کی وضاحت کرنامقصود ہے کہ انبیاء ورسل جن اقوام کی طرف مبعوث منصب نبوّت واتباع حقیقتاً اللہ کی اطاعت واتباع حقیقتاً اللہ کی اطاعت واتباع حقیقتاً اللہ کی بات کا انکار دراصل اللہ کی بات کا انکار قا۔ انبیاء ورسل کے منصب ومقام کے بارے میں کتابِ اطاعت شمی اور ان کی بات کا انکار دراصل اللہ کی بات کا انکار قیا۔ انبیاء ورسل کے منصب ومقام کے بارے میں کتابِ تورات، انجیلِ مقدس اور قر آن مجید کی ہدایات درج ذیل ہیں۔

# وحی الہی پر مبنی تعلیمات

انبیاء ورسل علیہم السلام کو یہ اعزاز اور امتیاز حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معانی و مفاہیم کا تعین، مجملات کی تفصیل، مبہات کی تبیین، مشکلات کی تفسیر، کنایات کی تصریح اور اشارات کی توضیح کرتے ہیں، اس لئے انہوں نے دینی امور میں جو فرمایا اور جو کیا ہے وہ ان کے ہیر وکاروں کے لئے نمونہ ہے۔ کتاب تورات، انجیل مقد س اور قر آن مجید میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جن پیخمبر وں پر ان کتب کا نزول ہوا ہے دینی معاملات میں ان کے اوامر ونواہی و جی ملی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جن پیخمبر وں پر ان کتب کا نزول ہوا ہے دینی معاملات میں ان کے اوامر ونواہی و جی الیٰ پر مبنی ہیں۔ حضرت موسی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر وکاروں کو جو احکام دیئے ہیں وہ احکام اللہ تعالیٰ کی منشاء اور رضا کے مطابق دیئے ہیں۔ ان کی بجا آوری ان کی قوم پر اس طرح لازم قرار دی گئی ہے جس طرح احکام اللہ تعالیٰ کی بجا آوری لازم ہے۔

پیغمبر اپنی قوم کے لئے نمونہ تقلید اور اللہ کے احکام کی عملی تفسیر ہو تاہے اس لئے وہ اللہ کی منشاء اور رضا کے مطابق ہی قوم کی راہنمائی کر تاہے۔ کتاب خروج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے:

" پھر خداوند نے موسیٰ سے کہاد کیے میں نے تجھے فرعون کے لیے گویاخداٹھہر ایااور تیر ابھائی ہارون تیر اپیغمبر ہو گا۔اور جو تھم میں تجھے دوں سوتو کہنااور تیر ابھائی ہارون اسے فرعون سے کہے کہ وہ بنی اسر ائیل کواپنے ملک سے جانے دے"1 کسی بھی نبی کے بیہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام میں کوئی کمی بیشی سے کام لے اس لئے ہر ایک نبی نے جواس پر نزول ہوا تھاوہ کما حقہ اللہ کے بندوں تک پہنچادیا تھااور اللہ کے احکام کو پہنچانے میں کمی وبیشی سے قطعاکام نہیں لیا، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی گواہی دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خوب پابندی فرمائی تھی۔

کتاب خروج میں ہے

"اور موسیٰ اور ہارون نے ویساہی کیاجیساخد اوندنے انہیں حکم دیا تھا"۔ <sup>2</sup>

مزيد فرمايا:

"سو موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے انہوں نے ویبا ہی کیا جیبیا خداوند نے انہیں تھم دیا تھا "۔ قطرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کوبڑے صریح الفاظ میں فرمایا کہ میں جو تمہاری راہنمائی کرتاہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں بلکہ اس ذات کی ہیں جس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ انجیل یو حنامیں ہے:

"جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یہوع ہیکل میں گیااور وہی تعلیم دینے لگا۔ یہود متعجب ہو کر کہنے لگے۔ اس آدمی نے بغیر سکھے اتناعلم کہاں سے حاصل کرلیا؟ یہوع نے جواب دیا: یہ تعلیم میری اپنی نہیں ہے بلکہ میرے بھیجنے والے کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔ اگر کوئی خدا کی مرضی پر جیلنا چاہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے۔ یامیری طرف سے "۔ 4

نی اللہ کلام کے معانی ومفاہیم معلوم کرتا ہے، پھر مطالب اخذ کرتا ہے اور مر ادکا تعین کرتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی شخص کلام اللی کی مراد کو نہیں پا سکتا اسی بات کی وضاحت حضرت عیسی علیہ السلام نے بوں فرمائی ہے:
"اب وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تونے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے۔اس لیے جو پیغام تونے مجھے دیا، میں نے
ان تک پہنچا دیا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور وہ اس حقیقت سے واقف ہو گئے کہ میں تیری طرف سے آیا ہوں اور
ان کا ایمان ہے کہ مجھے تو ہی نے بھیجا ہے "۔ 5

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّم کی ذات گرامی کلام اللی کی مجسم اور عملی تفسیر ہیں دینی امور میں آپ مَلَیْ اللّهٔ کے فرامین اور معمولات کی وہی حیثیت ہے جو وحی اللی کی ہے کیونکہ آپ مَلیَّا اللّٰهِ کَمْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَلّٰ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

کر دارسے کلام الٰہی کی وہی تفسیر کریں جو اللہ تعالیٰ کی منشاء اور رضاکے تابع ہو۔ سورۃ النجم میں ہے:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى 6

"وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ توایک وحی ہے جواس پر نازل کی جاتی ہے"۔

اس کی مزید وضاحت بوں کی گئی ہے کہ جب آپ سُگاٹیائٹا کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں تووہ وحی الٰہی کی پیروی میں ہی ہو تاہے۔سور ۃ یونس میں ہے:

"جب انہیں ہماری صاف صاف با تیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی تو قع نہیں رکھتے ، کہتے ہیں کہ" اس کے بجائے کو ئی اور قر آن لاؤیا اس میں کچھ ترمیم کرو"۔اے محمہ ،ان سے کہو" میر ایہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدّل کرلوں ، میں توبس اس و حی کا پیرو ہوں جو میر بے پاس جیجی جاتی ہے۔اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کاڈر ہے "۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّم کی گواہی خود اللہ تعالٰی نے قرآن مجید میں بڑے صری الفاظ میں فرمائی ہے کہ آپ مَلَا لِیُّنِیَّمْ وَی اللہ علیہ وسلّم کی کی وبیشی نہیں کرتے۔سورۃ الحاقۃ میں ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيُلِ. لَاَخَنْنَامِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّرَ لَقَطَعْنَامِنْهُ الْوَتِيْنَ 8

"اور اگر اس (نبی (صلی الله علیه وسلم) نے خو د گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، توہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گر دن کاٹ ڈالتے "۔

اس آیت میں بڑی صراحت کے ساتھ رسول اللہ منگافیاؤ م کے فرامین اور معمولات زندگی کی حیثیت کو متعین کر دیاہے کہ آپ منگافیاؤ م نے قر آن مجید کی تفسیر و توضیح میں جو کچھ فرمایاہے یا عملاً کرکے دیکھایاہے و حی الہی ہی کے تابع تھا۔

# تحكم وفيصله كي حيثيت

انبیاءورسل کا منصب بیہ ہے کہ وہ اپنے عمل و کر دار اور قول و گفتار سے احکام الہی کی وضاحت کرتے ہیں، وحی الہی کے حامل ہونے کی وجہ سے فرمانِ الله کا اللہ کے اس مقدس میں حضرت علیا علیہ السلام اور کتاب تورات میں حضرت موسی علیہ السلام کے بارے میں بیہ صراحت کی گئی ہے کہ ان کی اطاعت و اتباع دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

پغیبر جب دینی امور میں کوئی تعلم صادر کرتا ہے اگرچہ وجود کے اعتبار سے وہ کلام الہی سے الگ ہوتا ہے لیکن اپنی حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے وہ منزل من اللہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام سے انکی قوم نے مسئلہ دریافت کیاتو آپ نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے میری راہنمائی نہیں کی جاتی تب تک پچھ نہیں بتاسکتا۔ کتاب گنتی میں ہے: "چنانچہ موسی نے بنی اسر ائیل کو عید مسیح منانے کے لیے کہا۔ اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام کو دشت سینا میں اسے بچھ لوگ دشت سینا میں اسے بچھ لوگ اس و شینا میں اسے بچھ لوگ اس روز عید مسیح نہ منا سے کچھ لوگ اس منایا اور بنی اسر ائیل نے وہیا ہی کیا جیسا خداوند نے موسی کو تھم دیا تھا۔ لیکن ان میں سے بچھ لوگ اس روز عید مسیح نہ مناسکے کیونکہ وہ کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے۔ چنانچہ وہ اسی دن موسی اور ہارون کے باس آئے اور موسی سے کہنے گئے کہ ہم تو کسی لاش کے سبب ناپاک ہو تھے ہیں پھر ہم دو سرے اسر ائیلیوں کے ساتھ مقررہ وقت پر خداوند کی قربانی پیش کرنے سے کیوں محروم رکھے جائیں؟ موسی نے انہیں جو اب دیا کہ جب تک میں مقررہ وقت پر خداوند کی قربانی پیش کرنے سے کیوں محروم رکھے جائیں؟ موسی نے انہیں جو اب دیا کہ جب تک میں یہ نہ نہالوں کے خداوند تمہارے حق میں کیا تھم دیتا ہے ، تم تھم ہے رہو " ۔ و

دینی معاملات میں انبیاء کا تھم اذن خدا ہوتا ہے اس لیے وہ ہمیشہ کامیابی و کامرانی کا ضامن ہوتا ہے۔ کتاب استثناء میں ہے:

"لہذا آج کے دن تم جان لواور اپنے دل میں یہ بات بٹھالو کہ اوپر آسان میں اور پنچے زمین میں خداوند ہی خدا ہے کوئی دوسر انہیں۔اس کے جو آئین اور احکام آج میں تمہیں دے رہاہوں انہیں مانو تاکہ تمہار ااور تمہارے بعد تمہاری اولا د کا بھلا ہو اور اس ملک میں جو خداوند تمہار اخد التمہیں ہمیشہ کے لیے دے رہاہے، تمہاری عمر دراز ہو"۔<sup>10</sup> سیرناموسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کوجواحکام دیئے تھے ان میں افراط و تفریط سے کام لینے سے منع کیا تھا۔ کتاب استثناء میں ہے:

" دیکھو جتنے احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان سب پر عمل کرو۔ ان میں نہ تو کچھ اضافہ کرواور نہ ان میں سے کچھ گھٹاؤ" <sup>11</sup> پنجمبر کی کوئی بات اللہ کے حکم کے متصادم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی پنجمبر اللہ تعالٰی کے حکم کے بغیر اپنی قوم پر کسی بات کو لازم کر سکتا ہے۔ کتاب استثناء میں ہے:

"جونبی ایسی بات کہتا ہو جس کے کہنے کامیں نے اسے حکم نہیں دیایا کوئی نبی دوسرے معبودوں کے نام سے کہے تووہ جان سے مارا جائے"۔<sup>12</sup>

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو میں تمہاری راہنمائی کر رہاہوں وہ میری بات نہیں بلکہ خدا کی بات ہے اور میری ذمّہ داری تو صرف خدا کی بات اس کے بندوں تک پہنچانا ہے اگر تم خدا کے بندے ہو تو ان باتوں کو سنوں جو میں بتار ہاہوں۔انجیل یو حنامیں ہے:

"چونکہ میں بچے بولتا ہوں اس لیے تم میر ایقین نہیں کرتے۔ تم میں کوئی ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے؟ اگر میں پچ
بولتا ہوں تو تم میر ایقین کیوں نہیں کرتے؟ جو خدا کا ہو تاہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، چونکہ تم خدا کے نہیں، اس لیے
سنتے نہیں "۔ <sup>13</sup> انجیل میں سیدناعیسی علیہ السلام کے بارے یہ صر تک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کی اطاعت و
فرمانبر داری کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی فرمانبر داری کررہاہے۔ انجیل یو حنامیں ہے:

"میں تم سے پچ پچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیج ہوئے قبول کر تا ہے وہ مجھے قبول کر تا ہے اور جو مجھے قبول کر تا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کر تاہے"<sup>14</sup>

مسلمانوں کے لئے رسول اکرم مَثَلَّاثَیْمِ کی اتباع اور اطاعت الله تعالٰی کی اطاعت کے متر ادف ہے کیونکہ الله تعالٰی نے رسول اکرم مَثَلَّاثِیْمِ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیاہے۔سورۃ النساء میں ہے:

مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ اَطَاعَ اللهَ 15

"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی"

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں اس بات كى بھى صراحت فرمادى ہے كہ جب رسول اكرم مَلَّى اللهُ عَلَم ديتے ہيں تووہ الله بى كى منشاء اور رضاكے تابع ہو تاہے۔ سورة النجم ميں فرمايا:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى 16

" وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ توایک وحی ہے جواس پر نازل کی جاتی ہے "۔

ر سول اکرم صلی الله علیہ وسلّم جن چیزوں کا حکم دیں ان کو اختیار کرنا اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے رک جانا لازم ہے۔سورۃ الحشر میں ہے:

وَمَا اللَّهُ مُ الرَّسُولُ فَغُنُّوهُ وَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو اللَّهِ

''جو کچھ رسول شمھیں دے وہ لے لواور جس چیز سے وہ تم کورو کے اس سے رک جاؤاللہ سے ڈرو''۔

رسول اکرم مَنَّالِیَّا کُمْ ہے کسی حکم ، فیصلے سے تنگی اور حرج کو ذہن میں لانے کی ممانعت کی گئی ہے ،جو شخص آپ مَنَّالِیَّا کُمْ کے فیصلوں سے تنگی محسوس کر تاہے وہ کبھی مؤمن نہیں ہو سکتا۔سورۃ النساء میں ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّرَ لَا يَجِدُوا فِي آنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّ اَقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهُوا تَسْلِيهُا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

" نہیں، اے محمہ! تمہارے رب کی قشم یہ مجھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے باہمی اِختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرواس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کرلیں۔"

کلام الہی کی تبیین و تشریح انبیاء ورسل علیہم السلام کی بنیادی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے قول و گفتار اور عمل و کر دار سے کلام الہی کی جو وضاحت فرمائی تھی ان کے پیروکاروں کیلئے اس کی وہی حیثیت قرار دی گئی تھی جو وحی الہی کی تھی، اس لئے ہر قوم پریہ لازم تھا کہ وہ دینی امور میں اپنے نبی کے اقوال اور معمولات کو کلام الہی سے زائد یا باہر کی چیز نہ سمجھے کیونکہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔دونوں ہی منزل من اللہ ہیں۔

### معلمانه حيثيت

انبیاء ورسل کی بعثت کا ایک بڑا مقصدیہ تھا کہ وہ اپنے توال اور اعمال کے ذریعے ان کی طرف نازل کر دہ کتاب کی لوگوں تعلیم دیں، انبیاء ورسل اللہ کے پیغام کا عملی نمونہ تھے اور اپنی قوم وملت کے لیے معلم کی حیثیت رکھتے تھے۔
کتاب تورات، انجیل مقدس اور قرآن مجید کا جن انبیاء کرام علیہم السلام پر نزول ہواہے ان کی تشریح و توضیح ان کا فریضہ منصی تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دیگر انبیاء کی طرح یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی قوم کو احکام الہی پر عمل پیراہونے کی واعظ ونصیحت کریں اور تورات کی تعلیم دیں۔ کتاب استثناء میں ہے:

''تباس نے اپنے عہد کے دسوں احکام تم پر ظاہر کیے اور انہیں ماننے کا حکم دیااور پھر انہیں پھر کی دو تختیوں پر لکھ دیا اور اسی وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں وہ آئین اور احکام سکھاؤں جن پر تم اس ملک میں عمل کروگے جسے تم ہر دن کویار کرکے حاصل کرنے والے ہو"۔

نبی کا کام صرف احکام اللی کو پہنچاناہی نہیں ہو تا بلکہ ان کو سکھانا اور ان کی وضاحت کرنا بھی نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کی وضاحت یوں فرمائی:

"موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا: اے اسرائیلیو! جو آئین اور احکام آج میں تمہیں سنا تاہوں انہیں سن لو۔ انہیں سیکھواور ان پر ضرور عمل کرو"۔<sup>20</sup>

الله تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہ احکام الہی کو نہ صرف اپنی قوم تک پہنچائیں بلکہ ان کو سکھائیں بھی تاکہ وہ ان پر عمل پیر اہو سکیں۔ کتاب استثناء میں ہے:

" یہ وہ احکام، آئین اور قوانین ہیں جنہیں خداوند تمہارے خدانے تمہیں سکھانے کی مجھے تاکید کی ہے تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جسے تم ہر دن پار کر کے حاصل کرنے والے ہو۔ تاکہ تم، تمہاری اولاد اور ان کے بعد ان اولاد خداوند اپنے خداکے ان تمام آئین اور احکام پر عمل کر کے جو میں تمہیں دے رہاہوں، زندگی بھر اس کاخوف مانو اور لمبی عمر یاؤ" 21 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے معلم کی حیثیت رکھتے تھے۔ انجیل میں کئی جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو استاد کے لقب سے مخاطب کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منصب معلمی کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے:
" یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کورڈ کرنے آیا ہوں۔ میں انہیں رڈ کرنے نہیں بلکہ پوراکرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں
تم سے بچ کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زمین نابود نہیں ہو جاتے شریعت کا کوئی جچھوٹا ساحرف یا ذراسا شوشہ تک مٹنے
نہ پائے گاجب تک سب بچھ پورانہ ہو جائے۔ اس لیے جو کوئی ان جچھوٹے سے جچھوٹے حکموں کو توڑتا ہے اور دو سروں
کو بھی یہی کرنا سکھا تا ہے وہ آسان کی بادشاہی میں سب سے جچھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرتا ہے اور دو سروں کو
بھی ان حکموں کی تعلیم دیتا ہے وہ آسان کی بادشاہی میں سب سے جچھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرتا ہے اور دو سروں کو
بھی ان حکموں کی تعلیم دیتا ہے وہ آسان کی بادشاہی میں سب سے حجھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرتا ہے اور دو سروں کو

مزیدوضاحت انجیل متی میں یوں کی گئی ہے:

" چنانچہ جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند کھہرے گا جس نے اپنا گھر چٹان پر تغمیر کیا۔ بارش ہوئی، سیلاب آیا اور آند ھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائیں مگر وہ نہ گراکیوں کہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیو قوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ بارش ہوئی، سیلاب آیا، آند ھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائیں اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ جب یسوع مسے یہ باتیں ختم کر چکا تو بچوم اس کی تعلیم سے حیر ان ہوا۔ کیونکہ وہ انہیں ان کے علمائے شریعت کی طرح نہیں بلکہ ایک صاحب اختیار کی طرح تعلیم ویتا تھا" 23

یقینا یہ انداز تمام معلمین اور علاء کا نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام علیهم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبوی تعلیمات پر عمل پیراہونے کی افادیت اور اہمیت کو یوں اجاگر کیا:"اے محنت کشواور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو! میر بے پاس آؤ۔ میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ میر اجو اُلٹھالواور مجھ سے سیھو کیو تکہ میں حلیم ہوں اور میر ادل فروتن ہے اور تمہاری روحوں کو آرام نصیب ہوگاسی لیے کہ میر اجو اُنرم اور میر ا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو ان کی قوم باتیں سن کر حیران ہو گی۔ انجیل مرقس میں ہے: "سب لوگ اتنے حیران ہوئے کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیاہے؟ یہ تو نئی تعلیم ہے۔ یہ بدروحوں کو اختیار کے ساتھ حکم دیتاہے اور وہ اس کا کہاما نتی ہیں "۔<sup>25</sup>

انجیل مرقس میں ہی دوسری جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت معلمی کو یوں واضح کیا گیا ہے:
"جب سبت کادن آیاتووہ مقامی عبادت خانے میں گیااور وہاں تعلیم دینے لگا۔ بہت سے لوگ اس کی تعلیم سن کر حیران
ہوئے اور کہنے لگے۔ اس نے بیہ ساری باتیں کہاں سے سیھی ہیں۔ یہ کیسی حکمت ہے جواسے عطاکی گئی ہے؟ اور اس کے
ہاتھوں کیسے معجزے ہوتے ہیں؟"۔ 26

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّم کی ذات گرامی احکام الٰہی کی بجا آوری کے لئے عمدہ تصویر ہے، آپ سَکَّاتَیْمِ نِمُ این قول وعمل سے احکام الٰہی کی تعمیل کا طریقہ بتادیا ہے۔ قر آنی احکام کی کماحقہ ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلّم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہوگی۔ سورۃ الاحزاب میں ہے:

لَقَلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةً حَسَنَةً 27

" در حقیقت تم لو گول کے لیے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں ایک بہترین نمونہ ہے "

جس طرح کلام اللی کی تبیین و تشریح حضرت موسی اور حضرت عیسی کا فریضه تھا اسی طرح مجملات قرآن کی تفصیل، مبہات قرآن کی تشریح مشکلات قرآن کی تفسیر اور اشارات قرآن کی تشریح رسول اکرم صلی الله علیه وسلّم کی بنیادی ذمّه داریوں میں سے تھا۔ سورۃ النحل میں ہے:

وَٱنْزَلْنَاۤ اِلَّهِ كُولِتُكِولِتُكِولِكَاسِمَا نُوِّلَ اِلْيُهِمُ ٢٠٠٠

"اور اب بیہ ذکر تم پر نازل کیاہے تا کہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح ان کے سامنے کرتے جاؤجو ان کے لیے اتاری گئی ہے "

مزیدوضاحت یوں کی گئے ہے:

وَمَا آنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ 29

"ہم نے رہے کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو"۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلّم نے محض قر آنی آیات سنانے پر اکتفائییں کیا بلکہ اپنے اقوال واعمال سے لو گوں کو تعلیم دی، قر آن مجید کی تعلیمات کے مطابق ان کا تزکیہ بھی فرمایا اور آپ مُٹَائِنْ ﷺ نے لو گوں کی انفرادی اور اجتماعی خرابیوں کو دور کرکے ان میں بہترین اوصاف پیدا گئے۔ سورۃ الجمعہ میں ہے:

هُوَ الَّذِي نَعَتَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْيَّهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴿ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ وَانْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِيْ ضَالِ مُّبِيْنِ 30

"وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سنا تا ہے ان کی زندگی سنوار تا ہے، اور ان کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالا نکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمر اہی میں پڑے ہوئے "۔
واجب اتباع انبیاء ورسل کے اوامر و نواہی عام انسانوں اور راہنماؤں کی طرح قیاس پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ان کے اجتہادات اللہ تعالیٰ کی نگر انی میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلاواسطہ ان کی راہنمائی فرما تا ہے ااور جہاں کہیں چوک ہو فوراً اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے اسی لئے انبیاء ورسل جس قوم کی طرف مبعوث کئے گئے تھے ان کی اطاعت واتباع قوم پر فرض قرار دی گئی تھی اگر کوئی قوم پیغیر کی اطاعت واتباع نہیں کرتی تھی تووہ عذاب الہی کی مستحق تھرتی تھی۔
مزض قرار دی گئی تھی اگر کوئی قوم پیغیر کی اطاعت اور اتباع کولازم کیا گیا تھا کہ وہ معاملات زندگی میں ان سے راہنمائی کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی اطاعت اور اتباع کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

"اباے اسرائیلیو! جو آئین اور احکام میں مجھے سکھانے کو ہوں انہیں سنو اور ان پر عمل کروتا کہ تم زندہ رہو اور جاکر اس ملک پر قابض ہو جاؤجو خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تمہیں دے رہا ہے۔جو حکم میں تمہیں دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ اضافہ کرنا اور نہ اس میں کچھ گھٹانا بلکہ خداوند تمہارے خدا کے جو احکام میں تمہیں دے رہا ہوں ان کے پابند رہنا"<sup>31</sup>

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت فرمائی کہ جو احکام میں نے تہہیں دیئے ہیں ان پر عمل کرنے میں احتیاط سے کام لینایعنی کسی قشم کی غفلت اور لا پر واہی سے بچنااور یہ باتیں اپنے تک محدود نہ سمجھنا بلکہ یہ پیغام اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچاؤ تا کہ ان کو معلوم ہو کہ اصل کامیابی و کامر انی پیغیبرکی اتباع میں ہی پنہاں ہے۔ کتاب استثناء میں

"دیکھو میں نے اپنے خداوند کے علم کے مطابق تمہیں آئین اور احکام سکھادیے ہیں تاکہ تم اس ملک میں ان پر عمل کروجس پر قبضہ کرنے کے لیے جارہے ہو۔ تم نہایت احتیاط کے ساتھ ان پر عمل پیراہو کیو نکہ اس سے اور قوموں کو تمہاری عقل اور فراست کا ثبوت ملے گااور وہ ان تمام آئین کو من کر کہیں گی کہ واقعی یہ عظیم قوم اور کو نی ہے جس کا معبود اپنی قوم کے اس قدر نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا ہماری ہر دعا کے وقت ہمارے پاس ہو تاہے ؟ اور دوسری کونی اس قدر عظیم قوم ہے جس کے پاس اس شریعت جیسے راست آئین اور احکام ہیں جیسے میں آج تمہارے سامنے کونی اس قدر عظیم قوم ہے جس کے پاس اس شریعت جیسے راست آئین اور احکام ہیں جیسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں ؟ اہذا محتاط اور نہایت خبر دار رہو ایسانہ ہو کہ جو پچھ تم نے اپنی آئیکھوں سے دیکھا ہے اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤاور وہ تمہارے دل سے محوجو جائے۔ تم یہ باتیں اپنی اولاد کو اور ان کے بعد ان کی اولاد کو سکھاؤ"۔ 32 انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کو پہند کر تاہے جو چیزیں انسان کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں انسان کی طبح ان کو قبول کرتی ہے حضرت موسی علیہ السلام نے قوم کو احکام کی پیروی اور اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اتباع اور بیروی میں صرف تمہارا ہی بھلا نہیں ہے بلکہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری اولاد یں بھی خیر اور بھلائی پائیں گی۔ بیروی میں صرف تمہارا ہی بھلا نہیں ہے بلکہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری اولاد یں بھی خیر اور بھلائی پائیں گی۔

" لہذا آج کے دن تم جان لو اور اپنے دل میں بیہ بات بٹھالو کہ اوپر آسان میں اور پنچے زمین میں خداوند ہی خدا ہے اور
کوئی دوسر انہیں۔اس کے جو آئین اور احکام میں تمہیں دے رہاہوں انہیں مانو تا کہ تمہار ااور تمہارے بعد تمہاری اولاد
کا بھلا ہو اور اس ملک میں جو خداوند تمہار اخدا تمہیں ہمیشہ کے لیے دے رہا ہے۔ تمہاری عمر دراز ہو"۔ <sup>33</sup>
جینے انبیاءور سل دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں ان کی قوموں کی بقاء اور بھلائی اپنے نبی کی اتباع اور پیروی میں ہی ممکن تھی،
اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کو اسی بات کی نصیحت کہ وہ نبی کی اطاعت اور فرما نبر داری کریں۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" یہ احکام جو میں تمہیں دے رہاہوں، تمہارے دل پر نقش ہوں تم انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرو، جب تم گھر میں بیٹھے ہو یاراہ چلتے ہو یا لیٹے ہو یا جب اٹھو تو ان کا ذکر کرتے رہا کرو۔ تم انہیں اپنے ہاتھوں پر نشان کے طور پر باند ھنااور اینی پیشانیوں پر لیسٹ لینا اور انہیں اپنے گھروں کے دروازوں کی چو کھٹوں پر اور اپنے بھا عکوں پر تحریر کرنا"۔ 34

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ برکت اور لعنت کے کون مستحق ہیں توبہ بات یادر کھوجو میری پیروی کرے گاوہ برکت پائے گا اور جو انحر اف کرے گاوہ لعنت کا مستحق کھہرے گا۔

" دیکھو۔ آج میں تمہارے سامنے برکت اور لعنت دونوں رکھ دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں پاؤگے جب تم خداوند اپنے خدا کے احکام پر جو آج میں تمہیں دے رہا ہوں، عمل کروگے اور لعنت اس صورت میں اگر تم خداوند اپنے خدا کے احکام پر عمل نہ کرواور جن دوسرے معبودوں سے تم واقف نہ تھے ان کی پیروی کرکے اس راہ کو چھوڑ دو جس پر چلنے کا آج میں تمہیں عکم دیتا ہوں "۔ 35

### مزيد فرمايا:

" دیکھو کہ جتنے احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان سب پر عمل کرو۔ ان میں نہ تو پچھ اضافہ کرو اور نہ ان میں سے پچھ گھٹاؤ"<sup>36</sup>

نصاریٰ کو بھی یہی تھم دیا گیاتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے واجب اطاعت اور لازم تقلید ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کی شرط ہیہ ہے کہ ان کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ زبانی محبت کے دعوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل میہ کہ معمولات زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل پیراہوں۔

### انجیل بوحنامیں ہے:

"اگرتم مجھے پیار کرتے ہو تومیرے حکم مانو"۔ 37

انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیاہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگر دوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"جو تمہاری اطاعت کرے گاوہ میری اطاعت کرے گا اور جو میری اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا"۔ 38 انجیل مقدس میں اقرارِ رسالت کو ایمان اور انکار رسالت کو کفر کی علامت اور نشانی قرار دیا گیا ہے۔ انجیل متی میں ہے:

"جو کوئی آدمیوں کے سامنے میر اا قرار کرتا ہے، میں بھی اپنے آسانی باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گالیکن جو کوئی آدمیوں کے سامنے میر اانکار کرتا ہے، میں بھی اپنے آسانی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا"۔<sup>39</sup> .

انجیل لو قامیں حضرت عیسی علیہ السلام کی اسی بات کی مزید وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے:

" میں تہہیں بتاتا ہوں کہ جو آدمیوں کے سامنے میر اا قرار کرتا ہے ، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے روبرواس کا اقرار کرتا ہے ۔ اس کا انکار خدا کے فرشتوں کے روبرو کیا جائے گا"<sup>40</sup> اقرار کرے گا۔ لیکن جو آدمیوں کے سامنے میر اانکار کرتا ہے۔ اس کا انکار خدا کے فرشتوں کے روبرو کیا جائے گا"<sup>40</sup> مسلمانوں کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع واطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں آپ صَلَّی اللَّیْظُم کی زندگی کو واجب تقلید قرار دیا گیاہے اور المّت کو آپ عَلَیْظُم کے اسوہ کے اسوہ کے اتباع کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ النساء میں ہے :

وَمَا آرُسَلْنَامِنُ رَّسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ 41

" ہم نے جور سول بھی بھیجاہے اسی لیے بھیجاہے کہ اذن خداوندی کی بناپر اس کی اطاعت کی جائے "۔

الله تعالیٰ کی محبت کا حصول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی اتباع میں ہی ممکن ہے۔ سورۃ اٰل عمران میں ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَعُ

''اے نبی!لو گوں سے کہہ دو کہ " اگرتم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو، تومیر ی پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گااور تمہاری خطاؤں کو در گزر فرمائے گا۔وہ بڑامعاف کرنے والا اور رحیم ہے "۔

کسی بھی مسلم کواللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کرنے کی ہر گزاجازت نہیں ہے اگر کوئی مخالفت سے کام لیتا ہے تو عذاب کا مستحق تھہرے گا۔ سورۃ الا نفال میں ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 43

"اور جوالله اور اس کے رسول کامقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیرہے"۔

اطاعت رسول مَگَالِنَّائِزُ سے انحر اف دنیوی آزمائش یامصائب میں ابتلاء کا سبب یااخروی عذاب کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ سور ۃ النور میں ہے: فَلْيَحْنَارِ الَّانِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ آمْرِ قِآنُ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيْبَهُمْ عَنَابٌ آلِيُمُّ 4

"رسول (صلی الله علیه وسلم) کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرناچاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گر فتار نہ ہو جائیں یا ان پر در دناک عذاب نہ آ جائے"۔

اطاعت رسول مَلَّا لِيُنِيَّا سے انحر اف کرنے والے کے لئے قیامت کے دن سوائے ندامت اور مایوسی کے پچھ نہیں ہو گا۔سورۃ النساء میں ہے:

يَوْمَبِنِيَّ وَدُّالَّنِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْتُسَوِّى مِهُمُ الْأَرْضُ 45

"اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافر مانی کرتے رہے ، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پیمٹ جائے اور وہ اس میں ساجائیں "۔

سورة الفر قان میں مزیداس کی وضاحت کی گئی ہے:

وَيُوْمَ يَعَضَّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ لِلَّهِ تَنِي اتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا 46

"ظالم انسان اپناہاتھ چیائے گااور کیج گاکاش میں نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کاساتھ دیاہو تا"۔

ر سول اکرم صلی الله علیه وسلّم کی نافر مانی جہنم میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے:

يَوْمَ تُقَلَّبُو جُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِلَيْتَنَا ٱطَعُنَا اللَّهَ وَٱطَعُنَا الرَّسُولَا 47

" جس روز ان کے چبرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ " کاش ہم نے اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی اطاعت کی ہوتی "۔

پیغمبر کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلاجائے، کسی بھی قوم کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرامین میں کوئی فرق روار کھے، احکام اللی اور فرامین رسول دونوں اسی ہستی بالا کی طرف سے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے فرامین اس کی قوم کے لئے اسی طرح ججت اور واجب اطاعت ہوتے ہیں جس طرح اللہ کے احکام واجب التعمیل ہوتے ہیں، اس لئے کتب مقدسہ میں انبیاءور سل کی اطاعت اور اتباع کو مستقل بالذات اور منفر د طور پر دین و

## مذہب کی اساس قرار دیا گیاہے۔

#### خلاصه بحث:

الہامی مذاہب میں انبیاء کرام علیہم السلام کے احترام ، تعظیم اوران کی ذات کی تقدیس کو لازم قرار دیا گیاہے لیکن بدقشمتی سے کتاب تورات اور انجیل مقدس کے حاملین نے مذہبی تعصبات کی وجوہات پر ان کت کے بعض اجزاء کو تلف کر دیا اور بعض میں تحریف و تبدّل سے کام لیاہے،اس کی بیّن شہادت کتاب تورات اور انجیل مقدّس میں انبہاء علیہم السلام کی طرف منسوب بعض ایسی یا تیں ہیں جو منصب نبوّت ورسالت کے شامان شان نہیں ہیں، لیکن تحریف وتیڈل کے باوجود منصب نیوّت ورسالت کے متعلق ان کت کی ہدایات کا قر آنی تعلیمات کے مطابق ہوناان کی الہامی شان کو نمایاں کر رہاہے۔ کتاب تورات ،انجیل مقد س اور قر آن مجید کی روشنی میں نبوّت ورسالت کا حائز ہ لینے کے بعد مخضراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم کی طرف معبوث کرتاہے تو وہ پیغمبر اپنی قوم کے لیے امام، پیشوا،معلّم، ہادی، واجب اطاعت اور نمونہ تقلید ہو تاہے۔انبیاء ورسل جن اقوام کی طرف مبعوث کئے گئے تھے ان کے لئے ان کی اطاعت و اتباع کے بغیر اکمال دین کا تصوّر بھی نہ تھا۔ جس طرح مسلمانوں کے لئے رسول اکرم م منافیقیم کی حدیث قطعیت اور جمیت کا در جه رکھتی ہے۔ اسی طرح یہودیت کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال کی پیروی لازم قرار دی گئی تھی۔ قر آن مجید کی طرح تورات اور انجیل میں بھی یہ صراحت کی گئی ہے کہ پیغمبر کی بات کا انکار دراصل اللہ کی بات کا انکارہے اور پیغمبر کی اطاعت واتباع دراصل الله تعالیٰ کی اطاعت ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلّم سے قبل انبیاء کر ام علیهم السلام کیے بعد دیگرے لوگوں کی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے،وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کے لئے واجب اطاعت اور نمونہ تقلید تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی آمد کے بعد سلسلہ نبوّت ورسالت کی پیمیل ہو گئی ہے اب پوری د نیا کے لئے دنیوی اور اخر وی فلاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلّم کی اتباع اور اطاعت میں ہی ممکن ہے۔ آپ صَالَيْتَا عُمْ کی حدیث کی ججیت اور قطعیت سے انکار حقیقت میں نہ صرف رسالت و نبوّت کا انکار ہے بلکہ انکار دین کے متر ادف

ہے۔رسول الله مَثَالِثَائِمٌ کی حدیث کو وحی اور حجت تسلیم کرناایمان کا اوّلین تقاضاہے اور آپ مَثَالِثَائِمٌ کی حدیث کے بغیر ا کمال دین کا تصوّر محال ہے۔

## حوالهجات

1- بائبل، خروج، 7: 1-2، انثر نیشنل مائبل سوسائٹی، بونائیٹڈ سٹیٹس، امریکہ

6:7،قروح، 2

3- خروج ،10:7

<sup>4</sup>يوحنا،7: 14-17

<sup>5</sup>بوحنا، 17: 7-8

<sup>6</sup>النجم، 53 : 3-4

<sup>7</sup>يونس،10: 15

8 الحاقة، 69: 46-44

9<sup>گن</sup>تى،9: 4-8

<sup>10</sup>استثناء،4: 39-40

<sup>11</sup>استثناء، 12: 32

<sup>12</sup> استثناء، 18: 20

<sup>13</sup> يوحنا، 8 :47-45

<sup>14</sup> يوحنا، 13: 20

<sup>15</sup>النساء،4:80

<sup>16</sup> النجم، 53 : 3-4

<sup>17</sup>الحشر،59: 7

<sup>18</sup>النساء، 4:65

<sup>19</sup>استثناء،4: 13-14

<sup>20</sup>استثناء، 5:1

<sup>21</sup> استثناء، 6: 1

<sup>22</sup>متى، 5: 17–19

29-24 :8، 29-29

<sup>24</sup>متى، 11 : 28–30

<sup>25</sup>مر قس، 1: 27

<sup>26</sup>مر قس،6: 4

<sup>27</sup> الاحزاب، 33 : 21

<sup>28</sup> النحل، 16 : 44

<sup>29</sup> النحل، 16 : 64

<sup>30</sup> الجمعة ، 62: 2

<sup>31</sup> استثناء، 4 : 1-2

<sup>32</sup> استثناء، 4 : 5 - 9

<sup>33</sup> استثناء، 4 : 39

<sup>34</sup>استثناء6 : 6-9

<sup>35</sup>استثناء، 11 : 28-26

<sup>36</sup>استثناء،12

<sup>37</sup> يوحنا، 14: 15

38متى،10 : 40

<sup>39</sup>-متى، 10 : 32-32

40 لو قا، 12 : 8-9

<sup>41</sup>النساء، 4: 64

<sup>42</sup>الِ عمران،3: 31

<sup>43</sup>الانفال،8: 13

<sup>44</sup>النور، 24: 63

<sup>45</sup>النساء، 4: 42

<sup>46</sup>الفر**قان،** 25: 27

<sup>47</sup>الا تزاب، 33: 66